

# شعبة فيق واشاعت

# Jamia Islamia Maseehul Uloom, Bangalore

K.S. Halli, Post Kannur Village, Bidara Halli Hobli, Baglur Main Road, Bangalore - 562149 H.O # 84, Armstrong Road, Mohalla Baidwadi, Bharthi Nagar, Bangalore - 560 001 Mobile: 9916510036 / 9036701512 / 9036708149

# فهرست ماه صفر کی بدعتیں

| ابتدائيه                            | 2  |
|-------------------------------------|----|
| تيره تيزي                           | 3  |
| تیره تیزیعوام کی نظر میں            | 3  |
| غور کرنے کی دوبا تیں                | 4  |
| رسول اکرم کے بیاری کے ایام          | 4  |
| طرفه تماشا                          | 5  |
| کیا بیاری نحوست ہے یانحوست ہے؟      | 6  |
| صفر کی نحوست کا عقیدہ جاملیت ہے!    | 7  |
| تین چیز ول میںنحوست کا مطلب         | 9  |
| اصل نحوست کیا ہے؟                   | 10 |
| ایک بےاصل حدیث                      | 11 |
| آخری چهارشنبه                       | 12 |
| آخری چہارشنبہ عوام کی نظر میں       | 13 |
| آخری چہار شنبه اور صحت یا بی رسول ً | 13 |
| ایک انکشاف اورا ندیشه               | 14 |
| مولا نااحمد رضاخان بریلوی کافتوی    | 15 |
| صحت وفاقے کے پچھ تذکر ہے            | 15 |
| خوشی کےموقع پراسوہ نبوی ً           | 16 |
| بدعت، دین کی تحریف ہے               | 17 |
| سیر وتفریخ اور شیطانی دهو که        | 18 |
| آخری بات اور دعا                    | 18 |



ماه صفر کی دوبدعتیں

حامداً ومصلياً:

جاہل و بے دین لوگوں نے یا اسلام میمن عناصر نے دین کے نام پر بہت ساری بدعات وخرافات کوجنم دیا اور پھیلایا ہے ،انہی میں وہ بدعات بھی ہیں ، جومختلف مہینوں کے بارے میں گھڑی ہیں۔ جیسے محرم کے پنجاور شربت ،تعزیہ وعلم شعبان میں حلوہ ،ربیج الاول میں میلا د، ربیج الثانی میں گیار ہویں وغیرہ۔

حضرات علماء کی مسلسل جدوجہدسے اگر چہ بہت سارے خرافات بھراللہ ختم ہو چکے ہیں ، تا ہم انداز ہ ہوتا ہے کہ بعض رسومات وبدعات معاشرے میں آج بھی قبولیت کا درجہ حاصل کی ہوئی ہیں۔انہی میں سے ماہ صفر کی دوبدعتیں ہیں۔

ایک تیرہ تیزی کی بدعت، دوسری آخری چہارشنبہ کی بدعت، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے بدعت کو گمراہی اور شرقر اردیا ہے۔ (۱)

زیرنظررسالہ میں احقر نے انہی دوبدعات کوموضوع بنایا ہے اوران قرآن وحدیث کی روشی میں مفصل بحث کی گئی ہے،اس میں دلائل شرعیہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ بدرسومات محض بے بنیاد ہیں ،جن کا دورکا بھی واسط نہیں۔ بلکہ ان رسومات میں شامل عقید ہے اورا عمال سراسر تعلیمات اسلام کے خلاف ہیں۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس رسالے کومیرے لیے'' ذریعہ نجات وذخیرہ معاد'' اورلوگوں کے لیے سرچشمہ کرایت وسعادت بنائے۔آمین

فقط محمرشعیباللد فی عنه

# راه صفری دو سیات میره تیزی تیره تیزی تیره تیزی

اسلام سے بے پروالوگوں نے جہاں اور بہت ساری بدعات وخرافات کوجنم دیاہے ، وہیں ماہ صفر کی وہ بدعت بھی جاری کی ہے کہ جس کوعام طور پرلوگ'' تیرہ تیزی'' کہتے ہیں۔اس کی شرعی حیثیت کوواضح کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ عوام کی نظر میں اس تیرہ تیزی کی حقیقت کیا ہے،اس کو بیان کیا جائے۔

🕏 تیره تیزیعوام کی نظر میں:

لوگ کہتے ہیں کہ ماہ صفر کے ابتدائی تیرہ دنوں میں نحوست ہے، کیونکہ ان دنوں میں نحوست ہے، کیونکہ ان دنوں میں سرکار دوعالم محمد رسول اللہ کھی سخت بیار ہوگئے تھے۔ یہ بیاری اسی نحوست کا اثر ہے۔ اور غالبًا ان دنوں کو تیرہ تیزی بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ شخت اور برے اور منحوس دن خیال کر لیے گئے ہیں۔ اور لغت میں تیزی کے معنی تنی ، اور پریشانی کے آتے ہیں۔ (۱)

اس طرح عوام کے نزدیک تیرہ تیزی کا مطلب بیہ ہوا کہ ماہ صفر کے ابتدائی تیرہ دن نہایت منحوس، بخت اور برے ہیں۔ اسی لیے ان میں اللہ کے رسول علیہ السلام سخت بیاری میں مبتلا ہوئے۔ بیتیرہ تیزی کے متعلق عوام الناس کا عقیدہ ہے۔ پھراس غلط عقید ہے پر جن کا موں کی بنیا در کھی گئی ہے، وہ بھی لغوا ور باطل ہیں، ان دنوں میں کسی چیز کوخرید کرنا منحوس و براسمجھا جاتا ہے، شادی یا اور کوئی خوشی کی تقریب کرنا معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ گویا بیدن اسے منحوس ہیں کہ ان میں کوئی خوشی و مسرت کا کام نہیں کیا جاسکتا اور کیا جائے تو بھی نحوست کے اثر سے وہ کام نہ ہوگا یا رنجیدہ نابت ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) دیکھوفیر وزاللغات مادہ تیزی

## راه صفر کی دو با تیں: (فیصل نے کی دو با تیں:

تیرہ تیزی کے اس عقید ہے اور اس کے متعلق کا موں کی شرعی حیثیت معلوم کرنے کے لیے ہمیں دوباتوں پرغور کرنا چاہئے۔ایک بیر کہ کیار سول اللہ اللہ عظم کے مثروع میں تیرہ دن بیارر ہے؟ ظاہر ہے کہ بیدایک تاریخی بات ہے ،جس کا جواب ہمیں تاریخ ہی دے سکتی ہے۔ دوسرے بید کہ اگر فی الواقع آپ ان دنوں بیارر ہے تھے ،تو کیا اس کی وجدان دنوں کی نحوست ہے؟ اور کیا ہمیں اس کی بنا پر ان دنوں کو نحوست قرار دینا اور ان میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات سے اور خرید وفروخت سے برہیز کرنا جائز ودرست ہے؟

ایام: ﷺ کے بیاری کے ایام:

پہلے ہم پہلی بات کو لیتے ہیں کہ کیار سول اکرم شکی صفر کے ابتدائی تیرہ دن بیار رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے مرض الوفات میں تیرہ دن تو بیار رہے ، مگریہ تیرہ دن کو نسے تھے؟ اس میں اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ بیصفر کے آخری اور رہیج الاول کے ابتدائی ایام تھے، جیسا کہ علامہ ابن حجر کی فتح الباری سے واضح ہوتا ہے۔ (۱) اور اسی طرح ثقات ابن حبان سے بھی واضح ہوتا ہے (۲)

اورسیرت ابن ہشام میں ہے کہرسول اللہ ﷺ کا مرض الوفات صفر کے آخری دنوں میں یار بیج الاول کے ابتدائی دنوں میں شروع ہوا۔ (۳)

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی بیماری کے بارے میں دوقول ہیں،ایک بیہ کہ صفر کے آخری اور رہیجے الاول ہی کے شروع میں بیمار ہوکر وفات پائے۔دوسرا قول بیہ ہے کہ آپ رہیجے الاول ہی کے شروع میں بیمار ہوکر وفات پائے۔اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صفر کے شروع میں تیرہ دن بیماریخی اعتبار سے بیہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ صفر کے شروع میں تیرہ دن ب

(۱) فتح الباري: ۱۲۹/۸ (۲) ثقات ابن حبان:۲ ۱۳۰/ (۳) سيرة ابن بشام ۲۸۲۲ (۲

اب غور فرمایئے کہ جب تیرہ تیزی کی بدعت کی بنیادہی غلط ہوگئ تو اس پر جوعقیدہ وعمل قائم کیا گیاہے وہ کیسے درست ہوسکتا ہے؟

بیتواس صورت میں بحث تھی جب کہ حضورا کرم بھی کی بیاری سے وہ بیاری مراد لی جائے ،جس میں آپ کا انتقال ہوا ہے، ہم نے ثابت کیا ہے کہ آپ کا مرض وفات صفر کے ابتدائی دنوں میں نہیں تھا، بلکہ صفر کے آخری دنوں میں شروع ہوا تھا۔ اوراگراس بیاری سے کوئی اور بیاری مراد ہوتواس کا دعویٰ کرنے والوں کو تاریخ کے معتبر حوالوں سے پہلے بی ثابت کرنا چاہئے کہ فلاں وقت آپ صفر کے ابتدائی تیرہ دنوں میں بیار ہوئے تھے۔ جب تک اس کو ثابت نہ کیا جائے گا۔اس وقت تک اس حقید ہے ومل کا کوئی جواز نہیں ہے۔

#### ﴿ طرفه تماشا:

پھر عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام صفر کے ابتدائی دنوں میں بیار ہوئے اور تیرہ دن تک بیار رہے ،اور دوسری طرف صحت افاقہ کوصفر کے آخری چہارشنبہ کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ تیرہ دن بیار ہے تو تیرھویں دن کوصحت یا بی کادن کیوں نہیں قرار دیا جاتا۔

اوراگرکہاجائے کہ یہ تیرہ دن کی بیاری کسی اورموقعہ کی ہے ، اورآخری چہارشنبہ کی صحت یا بی سی اور بیاری کے بعد ہوئی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں نے جس طرح چہارشنبہ کو صحت یا بی کا دن قرار دے کرخوشی و تفریح کولازم کیا ہے ، اسی طرح وہ تیرہ تیزہ کی بیاری کے بعد تیرہویں دن کوخوشی و تفریح کا دن

راہ صفری دو <u>ھیں</u> <u>فیصلی فیصلی ہوتا ہے کہ نفس نے جو سکھایا ،اس کو اختیار کر لیا گیا ہے عقل کو کام میں نہیں لایا گیا ہے۔ عقل کو کام میں نہیں لایا گیا ہے۔</u>

اللہ کیا باری نحوست ہے یا نحوست سے آتی ہے؟

اورا گرہم بالفرض بیہ مان لیس کہ آپ صفر کے ابتدائی دنوں میں ہی بیمار ہوئے یا یہ کہ کہ سے ان دنوں میں ہی بیمار ہوئے یا یہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور موقع پران دنوں میں آپ بیمار ہوئے تھے ،تو کیا اس کی وجہ سے ان دنوں کو ماضو کے مہینے کو نخوس سمجھنا درست ہوگا اور کیا بیماری کو منحوس خیال کرنا یا یہ سمجھنا کہ بیماری نخوست سے آتی ہے جم ہوگا ؟ بیدوسرا نکتہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔

اس سلسلے میں عرض ہے کہ اسلامی تعلیم کے مطابق نہ خود بیاری منحوس ہے اور نہ ہی رینخوست سے آتی ہے۔ بلکہ مومن کے لیے ریسرا سررحمت و نعمت ہے۔ اور اللّٰد کی طرف سے آتی ہے۔ چنانچہ احادیث شریفہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔

(۱) حضرت ابوہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں ،اسے مصیبت (بیاری) میں مبتلا کردیتے ہیں۔(۱)

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی بیاری کے زمانے میں حاضر ہوااورعرض کیا کہ آپ کو توسخت بخارہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے اکیلیم میں سے دو کے برابر بخارہے۔ میں نے عرض کیا، یہ شاید اس لیے کہ آپ کو دواجر (تواب) ملیں؟ فرمایا کہ ہاں یہ اسی لیے ہے اوراس لیے کہ مسلمان کو کا نثایا سے بھی کم کوئی فرمایا کہ ہاں یہ اسی لیے ہے اوراس لیے کہ مسلمان کو کا نثایا سسے بھی کم کوئی ( تکلیف) چیز پہنچتی ہے، تو اللہ تعالی اس کو اس کے گنا ہوں کا کفارہ (بدلہ) بنادیتے ہیں، جیسے خشک درخت کے پتے گرتے ہیں ( گناہ بھی ایسے ہی گرتے ہیں) (۲) ہیں، جیسے خشک درخت کے پتے گرتے ہیں ( گناہ بھی ایسے ہی گرتے ہیں) (۲)

(۵) حضرت ام السائب ہیارتھیں۔اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے پاس گئے ،دیکھا کہ وہ ٹھٹر رہی ہیں۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ بخار ہے ،اللہ اس میں برکت نہ دے۔آپ نے فر مایا کہ بخار کو برا بھلا نہ کہو، بیانسانوں کے گنا ہوں کواس طرح ختم کر دیتی ہے، جیسے بھٹی لوہے کے بیل کوصاف کر دیتی ہے (۳) ان سب سے معلوم ہوا کہ بیاری خدا کی طرف سے آتی ہے اور بیاسے آتی ہے ، جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کرنا چا ہتے ہیں ،اور بیا کہ مض رحمت و برکت ہے جس سے گنہ گاروں کے گنا ہ دھل جاتے اور نیکوں کے درجات بلند ہوجاتے ہیں۔

نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ بیاری کو برا بھلا کہنے اور براسمجھنے کی اجازت نہیں ، یہ صرح اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ تیرہ تیزی کاعقیدہ جس میں صفر کو بیاری کی وجہ سے منحوس و براسمجھا جاتا ہے۔ کیا اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ بلاشبہ بیا سلام کے خلاف ہے۔

العقیدہ جاہلیت ہے:

اوپر کی توضیح و تفصیل سے صاف معلوم ہوا کہ صفر کے تیرہ دنوں کو یا صفر کے مہدنہ کو منحوس سمجھنا غلط ہے، بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ صفر کی نحوست (۱)مسلم :۳۱۹/۲ سام:۳۱۹/۲ (۳)مسلم :۳۱۹/۲ سام:۳۱۹/۲

راہ صفری دو سیسے <u>ھے </u> <u>ھے اسک</u> کاعقیدہ زمانہ جاہلیت کے جاہل لوگوں کاعقیدہ تھا، اور اسلام نے اس کو باطل قرار دیا ہے۔

چنانچ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فر مایا ہے" لاصفر"کہ صفر (کی نحوست کاعقیدہ) کوئی چیز نہیں (بلکہ غلط وباطل ہے)(۱)

اس حدیث کے متعدد معانی و مطالب علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ عرب کے لوگ زمانہ جا ہلیت میں صفر کے مہینہ کو منحوں سمجھ کر، اس کے آنے سے بدفالی کرتے تھے، اس باطل و غلط عقید ہے گی تر دید میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا: ''لاصفر'' کہ صفر کچھ نہیں ، یعنی اس کی نحوست اور اس سے بدفالی کا عقیدہ کچھ نہیں ۔ ملاعلی قاری نے مرقات میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ (۲)

اس کے علاوہ متعددا حادیث سے ثابت ہے کہ کسی بھی چیز میں نحوست نہیں اور کسی چی چیز میں نحوست نہیں اور کسی چیز سے بدفالی لینا درست نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں فر مایا" لاطیر ق" کہ بدفالی لینا جائز نہیں۔ (۳)

اورایک حدیث میں بدفالی لینے کوشرک قرار دیا ہے۔ (۴)

ان احادیث میں بدفالی لینے کا یہی مطلب ہے کہ کسی چیز کو منحوں سمجھ کراس کو براخیال کیا جائے اور اس سے بدفالی لی جائے۔ یہ بات اسلامی نقطۂ نظر سے غلط وباطل ہے۔

جب کسی بھی چیز کو بدفالی کا سبب خیال کرنا سیجے نہیں تو صفر کے مہینے کو منحوں سمجھ کراس سے بدفالی لینا کیونکر جائز ہوسکتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) بخاری کتاب الطب: ۲ر،۸۵۱، مسلم: ۲ر،۲۳۰ (۲) مرقاة شرح مشکوة:۹،۶ (۳) بخاری: ۲/۳۰ مسلم: ۲/۳۰ مشکوة:۹۳ (۳) بخاری: ۲/۳۸۲ مشکوة:۹۳۱ مشکوة:۹۳۱ مشکوة:۳۹۱ مشکوة:۹۳۱ مشکوة

# 🕏 تین چیزوں میں نحوست کا مطلب:

اور جوبعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ نحوست تین چز وں میں ہے۔عورت،گھر ،اورگھوڑا،جیبیا کہ کت حدیث میں مروی ہے۔(۱) اس کی تشریح میں علماء کا اختلاف ہے۔حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ عنها نے فر مایا ہے کہ اللہ کے رسول کا مطلب بینہیں کہ ان چیز وں میں نحوست ہے، بلکہ آپ نے صرف اہل حاملیت کا قول نقل کیا ہے کہ یہ جاہل لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ (۲) اورامام طحاوی نے فرمایا کہ مطلب بیہ ہے کہ اگر بالفرض کسی چیز میں نحوست ہوتی توان چیزوں میں ہوتی ، جبان میں بھی نحوست نہیں تو کسی میں بھی نہیں ہے۔ (۳) اس کی تائیراس مدیث سے ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے خودفر ماماكم " 'لاشوم وقد يكون في الدار والمرأة والفرس" (بدفالی کوئی چزنہیں،اگرکسی چز میںنحوست ہوتی توعورت گھراورگھوڑے

میں ہوتی )(۴)

بیحدیث بتارہی ہے کہ اللہ کے رسول علیبہالسلام کا مقصدان چیز وں میں نحوست بتا نانہیں ہے، بلکہ ان سے نحوست کی نفی کرنا مقصود ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہو تی توان میں ہوتی ، جب ان میں بھی نہیں ہے تو کسی اور چیز میں بھی نہیں ہے۔

الغرض کسی چیز میں نحوست خیال کرنا ۔اوراس سے بدفالی لینااسلامی نقطهٔ نظر سے صحیح نہیں ۔اسی طرح صفر کے مہینۂ کومنحوس جان کراس سے بد فالی لینا بھی صحیح

<sup>(</sup>۱) بخاری:۲/۲۸ مسلم:۲/۲۲/۲ مطحاوی:۲/۳۱۸ مطحاوی:۳/۳۱۸/۲ طحاوی:۳/۳۱۸/۲ طحاوی:۲/۳۱۸ (۴) بخاری: ۱ر۴۴،۴۸ مسلم: ۲۳۲/۲۳ بطحاوی:۲۸۸۳، ترندی: ۴۷۵۰

ہاں اصل نحوست برعملی، بداخلاقی،شریعت ودین سے غفلت ولا پروائی سے آتی ہے اور بدعمل و بے دین لوگوں کے حق میں ہردن ہر ماہ اور ہر چیز منحوس ہے۔اسی لیے قرآن میں قوم عاد کے ذکر میں کہا گیا ہے۔

﴿إِنَّااَرُسَلُنَا عَلَيْهِمُ رِيْحَاصَرُصَراً فِي يَوْمِ نَجُسِ مُسْتَمِر ﴿ [مر:١٩] ﴿ مِم نَهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

"كماكانت الايام النحسات المذكورة في القرآن نحسات على الكفارمن قوم عاد على نبيهم والمومنين به منهم"

(ترجمہ: جیسے وہ نحوس ایام جن کاذکر قرآن میں آیا ہے وہ قوم عادکے کفار پر منحوس سے ، نہ کہ ان کے نبی کے قل میں اور نہ ان پرائیمان رکھنے والوں کے قل میں (۱)
علامہ محمود آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ ہر کھمہ وساعت کسی کے قل میں مسعود ہوتی ہے تو کسی کے قل میں منحوس ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالی اس کے حق میں اس گھڑی کوئی خیریا شرپیدا فرماتے ہیں۔ لہذا ہردن ، سعادت ونحوست دونوں سے متصف ہوسکتا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) قرطبی: ۱/۲۳۱ (۲) روح المعانی: ۲۸۲/۲۷

ماه صفر کی دو ..... ا

اور بدخُلقی کی وجہ سے بعض لوگوں کے حق میں بعض دن یا مہینے منحوس ہوجاتے ہیں ، تو یہ نحوست دنوں یامہینوں کی نہیں ، بلکہ برخلقی و بےایمانی کی ہے۔ چنانچہا یک حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشا دمبارک ہے:

الشومُ سُوءُ الخُلق. لِعِنْ تحوست بداخلاقي بــــ(١)

معلوم ہوا کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ، بلکہ نحوست ہمارے اپنے برے اعمال برے اخلاق میں ہے۔اس لیے ہمیں نحوست سے بیخنے کی خاطر، گنا ہوں سے اللّٰہ کی نا فر ما نیوں اور بدا خلاقیوں سے باز آنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صفر میں خرید وفروخت اورخوشی کی تقریبات منانے ہے، بہر حال ماہ صفر کی نحوست کا اعتقاد باطل ہے۔

﴿ ایک ایک اصل حدیث:

یہاں پیوض کرنا بھی ضروری ہے کہ بعص نڈرو بے خوف لوگوں نے صفر کی نحوست پرایک حدیث بھی گھڑ رکھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ "مَنُ بَشَّرنِي بِخُرُو جِ صَفَرَ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ" (جو مجھے صفر کے چلے جانے کی بشارت سنائے گا میں اس کو جنت کی خوشخری دیتاہوں)

بیلوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ جوصفر کے ختم ہوجانے ، چلے جانے کی خبر دے ، بداس لیے کہ صفر نحوس مہینہ ہے،اس کے ختم ہونے پر اللہ کے رسول کوخوشی ہوئی ،اس لیے آپ نے اس کے حانے کی خبر دینے والے کو جنت کی بشارت دی ہے۔

<sup>(</sup>۱) اخرجهٔ احمدوفی استاده ضعف، کذافی بلوغ المرام: ۱۱۲

ماه صفر کی دو ۔۔۔۔۔۔ اور است میں کی دو است کی دو است کی است کی دو است کی در است کی در

مر بہال دیکھنایہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے سے مج بھی یوں فر مایا ہے؟ اور کیا بہوا قعتاً اللہ کے رسول کی حدیث ہے؟

جواب بیہ ہے کہ ہیں، بیاللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے۔ بلکہ لوگوں نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ چنا نچہ علاء حدیث نے اس حدیث کو موضوع لیعنی من گھڑت قرار دیا ہے۔ مشہور ومعروف محدث وفقیہ ملاعلی قاری حنی گئے اپنی کتاب موضوعات کبیر میں اس حدیث کو لکھ کر فر مایا" لااصل له" لیعنی اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ بیہ ہے اصل حدیث ہے۔ (۱)

دوسری بات بہ ہے کہ اگر بالفرض اس حدیث کوتسلیم کرلیا جائے تب بھی اس حدیث کوتسلیم کرلیا جائے تب بھی اس حدیث سے بی فابت نہیں ہوتا کہ صفر کامہینہ منحوس ہے، کیونکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اس لیے دی ہو کہ صفر کا جانا دراصل رہیے الاول کا آنا ہے۔ توبید دراصل رہیے الاول کے وردود مسعود پرخوشخبری ہے۔ اس سے بہ مطلب نکالنا کہ صفر کامہینہ خوس ہے سراسر غلط ہے۔

حاصل کلام ہے کہ تیرہ تیزی کاعقیدہ،اوراس عقیدے کی بناپرخریدوفروخت، شادی بیاہ اورخوشی کی تقریبات ہے ہے۔ بیاہ اورخوشی کی تقریبات ہے برہیز کرنا،غیراسلامی عقیدہ وعمل اور سراسر بدعت ہے۔

## آخری جہارشنبہ

ماہ صفر کی کی ایک بدعت جس کوعوام'' آخری چہارشنبہ' کہتے ہیں وہ بھی غلط و بھی غلط و بھی غلط و بھی غلط و بنیا دعقید ہے اور باطل امور پر شمتل ہے۔ گربہت سے لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ اس رسم کومناتے ہیں۔ ہم پہلے بتا ئیں گے کہ عوام کے نزدیک آخری چہارشنبہ کی حقیقت کیا ہے۔ پھر اس پر شرعی نقط نظر سے بحث کریں گے۔

<sup>(</sup>۱)موضوعاتِ کبیر:۲۹ حرف میم

راه صفر کی دوست <u>=</u> (13 <u>=</u> فیصل که آخری چهار شنبه عوام کی نظر میں :

آخری چہارشنبہ کی حقیقت کیا ہے؟ عوام الناس کہتے ہیں کہ'' آخری چہارشنبہ صفر کے مہینے کا آخری بدھ جس میں آنخضرت اللہ بیاری کے بعد سبزے کی سیر کوتشریف لے گئے (عوام) مسلمان اس دن کو مبارک سمجھ کر سیر وتفری کرنا اچھاسمجھتے ہیں۔(۱)

گویا آخری چہارشنہ کے دوجز ہیں،ان میں سے ایک عقیدہ ہے اوردوسرا ممل عقیدہ یہ ہے کہ بی گئے تھے۔ اور ممل یہ لوگ اس کومبارک سمجھ کرخود بھی سیر وتفری کے لیے جاتے ہیں اور بعض جگہ میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے،وہ یہ کہ اس دن بعض خاص چیزیں مثلاً انڈا، تیل وغیرہ خیرات بھی کرتے ہیں، جب معلوم ہوگیا کہ آخری چہارشنبہ کی رسم میں ایک عقیدہ اور پچھ کی شامل ہیں، تواب ہم ان میں سے ہرایک پرالگ الگ تجمرہ کرتے ہیں تا کہ شرعی نقط نظر سے اس عقیدے وقل کی حیثیت واضح ہو سکے۔ تجمرہ کری چہارشنہ اور صحت یا بی رسول گئی:

جہاں تک آخری چہارشنبہ کو آپ کے صحت پانے کا تعلق ہے،اس کے بارے میں عرض ہے کہ اگراہے مرض الوفات سے صحت پانا مراد ہے تو بیصر تکے غلط وبالکل باطل ہے، کیونکہ اس بیاری سے آپ صحت نہیں پائے تھے، جیسا کہ یہ بات بالکل ظاہر ہے اوراسی وجہ سے اس کومرض الوفات کہتے ہیں۔

اوراگرکسی اورموقعہ کی بیماری سے صحت وشفا پا نامراد ہے تو تاریخ وسیرت سے اس کا ثبوت ہونا چا ہے کہ فلال موقع پرآپ آخری چہار شنبہ صفر کو بیماری سے صحت وشفا پائے تھے اور پھرآپ سیر وتفریج کے لیے تشریف لے گئے ، مگر اس کا کوئی ثبوت وشفا پائے تھے اور پھرآپ سیر وتفریج کے لیے تشریف لے گئے ، مگر اس کا کوئی ثبوت (۱) فیروز اللغات: ۱۸ مادہ آخر

راہ صفری دوست <u>=</u> 14 <u>=</u> فیصل خیس ہے۔ البندا ہے دلیل ثبوت کسی بات کوا پنے عقیدے کی بنیاد بنانا کیسے اور کیوں کر جائز ہوسکتا ہے۔

﴿ ایک انکشاف اوراندیشه:

اس کے علاوہ بیجھی معلوم ہونا جا ہے کہ حضرات علماء حدیث وسیر نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے کامرض الوفات صفر کے آخری چہارشنبہ سے شروع ہوا تھا۔ چنانچہ امام حدیث وتاریخ ابن حبانؓ نے کتاب الثقات میں لکھا ہے:

''سب سے پہلے جورسول اللہ ﷺ ویماری کی شکایت پیداہوئی وہ چہارشنبہ کادن تھا، جب کہ صفر کے مہینے کے صرف دودن باقی تھے۔''(ا)

اسی طرح طبقات ابن سعدیه میں بھی بیروایت موجود ہے۔ (۲)

ظاہرہ کہ صفر کے ختم ہونے میں دودن باقی ہوں توجو چہارشنبہ ہوگا وہ صفر کا آخری چہارشنبہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا مرض الوفات ایک قول کے مطاق صفر کے آخری چہارشنبہ کوشر وع ہوا ہے، اگر چہاس کے مطاق صفر کے آخری چہارشنبہ کوشر وع ہوا ہے، اگر چہاس کے متعلق اور بھی اتوال ہیں، تاہم ایک قول یہ بھی ہے اور بہت سے علماء نے اس کوا ختیار بھی کیا ہے کہ اس کے پیش نظر تو صفر کا آخری چہارشنبہ خوشی کا دن نہ ہونا چاہئے بلکہ غم واندوہ کا دن ہونا چاہئے ، یہ بھی امکان ہے کہ کسی دشمن رسول اور منافق نے آپ کی بیاری کے دن خوشی منائی ہوا ور مسلمانوں کو بہمانے کے لیے یہ کہ دیا ہو کہ اس دن آپ صحت پائے سے اور سیر کو گئے تھے، اور مسلمان لوگوں میں سے جاہلوں نے اس کو چے سمجھ کر قبول کرلیا ہو، اگر ایسا ہی ہے تو معاملہ بڑا سگین ہے۔

منافق اور تثمن لوگول کی طرف سے ایسا ہونا کوئی بعید نہیں ، اور اس طرح کی دوسری مثالیں بھی موجود ہیں۔ مثلاً رجب کی ۲۲ رتاریخ کوکونڈول کی جورسم ہے۔

(۱) ثقات ابن حمان:۲ ۱۳۰۸ (۲) بحواله فتح الباري:۸۰۰۸۱

راه صفر کی دو سیال معلق می از معلق می از معلق می از می ا

اس کے بارے میں مشہورتویہ ہے کہ اس دن امام جعفرصادق پیداہوئے تھے۔ حالانکہ بیغلط ہے۔امام جعفرصادق کی ولادت کاررہیج الاول کوہوئی ہے(۱)

ہاں ۲۲ رُر جب کُوحِشرت امیر معاویہ رضی اللّٰدُّ کی وفات ہوئی ہے، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے (۲) ۔ بات یہ ہے کہ شیعہ نے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی میں یہ تقریب کی ہے اور چول کہ تقیہ ان کا مذہب ہے، اس لیے اس کو چھپالیا اور یہ ظاہر کر دیا ہے کہ اس دن حضرت امام جعفرصا دق کی ولادت ہوئی ۔

بالکل اسی طرح امکان ہے کہ سی دشن نے آپ کی بیاری کے دن کوخوشی سنائی ہواور دھو کہ دینے تھے۔ ہواور دھو کہ دینے کے لیے بین ظاہر کر دیا ہو کہ آپ صحت پائے تھے۔

الله مولانا احدرضاخان بریلوی کافتوی:

بے جانہ ہوگا اگر ہم اس کواس جگہ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتو کی درج کر دیں۔وہ اپنی کتاب''احکام شریعت' میں لکھتے ہیں:
'' آخری چہارشنبہ کی کوئی اصل نہیں، نہ اس دن صحت یا بی حضور سید عالم کھی کا کوئی شرحت، بلکہ مرض اقد س جس میں وفات مبارک ہوئی اس کی ابتداء اسی دن سے بتائی جاتی ہے۔ (۳)

#### 🕏 صحت وفاتے کے پچھتذ کرہے:

پھراگریہ ثابت بھی ہوجائے کہ صفر کے آخری چہارشنبہ میں آپ کوصحت حاصل ہوئی تھی ،توسوال ہے ہے کہ خاص صفر کی آخری بدھ کوکیا خصوصیت ہے کہ اس کومنایا جاتا ہے جب کہ آپ علیہ السلام کو دوسرے مواقع پر بھی بیاری سے صحت وافاقہ ہوا ہے۔ چنانچے صحت افاقے کے متعدد تذکرے احادیث میں ملتے ہیں۔ (۱) دیکھوتاریخ الائکہ: ۱۳۷۲(۲) دیکھو ثقات ابن حبان:۳۰۵/۲) احکام شریعت ۲۲۹/۲

یہ واقعہ انقال سے پانچ پہلے کا ہے، اور چونکہ آپ کا وصال مبارک ہیر کے دن ہوا ہے، اس لیے یہ تعین ہے کہ بیواقعہ افاقہ کا جمعرات کے دن پیش آیا ہے (۲) تو بیر بیج الاول کی پہلی جمعرات ہے، تو کیا رہیج الاول کی پہلی جمعرات بھی منائی جائیگی اگر نہیں تو کیوں؟

(۲) بخاری وغیرہ کی صحیح ترین روایات سے ثابت ہے کہ ایک یہودی لبید بن عاصم نے اللہ کے رسول ﷺ پرجاد وکر دیا تھا،جس کی وجہ آ پ شخت بیار ہو گیے تھ (۳) میں شروع ہوئی اور ۲ رماہ تک جاری رہی (۴)

اس لحاظ سے آپ اس بیاری سے جمادی الثانی میں صحت یا ب ہوئے تو کیا جمادی الثانی کی میں صحت یا بہوئے تو کیا جمادی الثانی کو بھی منایا جائےگا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ معلوم ہوا کہ فسس پرستوں نے بے وجہ اس آخری چہار شنبہ کی رسم کو جاری کر لیا ہے، ورنداس کی خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں۔

## 🏶 خوشی کے موقعہ پراسوہ نبی:

نیزییجی قابل غور بات ہے کہ ان آخری چہارشنوں نے صحت یا بی کے بعد سیر وتفری کو جس انداز سے پیش کیا ہے، اورخود جس طرح اس پڑمل کرتے ہیں۔اس کا مقابلہ ومواز نہ اگر سیر سے طیبہ اور اسوہ نبی سے کیا جائے تو دونوں میں کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ خوشی کے موقعہ پر آپ کا معمول سیر وتفری کے اور سبز از اروں کورونق بخشا نہیں تھا، بلکہ ایسے موقعہ پر آپ کا مبارک معمول میتھا کہ آپ اللہ کی حمدو ثنار جوع وانا بت الی اللہ اور شکر ونماز میں مشغول ہوتے، نیز دین کے مہمات میں اپناوقت لگائے۔

مثلاً (۱) مرض الوفات ہی میں ۲۲ رصفر کوآپ نے افاقد محسوس فرمایا اور کچھ

<sup>(</sup>۱) بخاری: ۱ر۹۵، مسلم: ۱را۷، ثقات این حبان: ۱۳۲٫۲ سیرت این حشام: ۱۲۹٫۲

<sup>(</sup>۲) فتح البارى: ۱۲۲/۸ (۳) بخارى: ۲۷ ۸۵۷، مسلم: ۲۲۱/۲ (۴) فتح البارى: ۱۲۲۸ (۲۲

راہ صفری دوست <u>=</u> 17 <u>= </u> رادت معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کو جہادروم کے لیے تیار فر ما یا اور اس سلسلے میں ہدایات جاری فر مائیں۔ <sup>(۱)</sup>

نوٹ: بعض علماء نے مرض الموت کی ابتداءمحرم سے بتائی ہے اور ۲ سر مفر کوافا قد کادن بتایا ہے اور پھر دودن بعد یعنی ۲۸رصفر سے شدید حملہ کا ہونا بتایا ہے۔ اس اعتبار سے ۲۷رصفر جومنگل کادن قرار پاتا ہے افاقہ کادن ہے۔ (واللہ اعلم)

(۲) مرض الوفات ہی میں ایک دن آپ نے محسوس فرمایا کہ بیاری میں کی وخفت ہے تو آپ دوآ دمیوں کے سہارے مسجد نبوی پہنچا اور آپ نے وعظ وضیحت بھی فرمائی ،اس وعظ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ: ''اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کواختیا رکرنے کا اختیار دیا۔ تواس نے آخرت کواختیا رکر لیا۔''

ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ ہمجھ گئے کہ اس بندے سے مرادخود آپ کی ذات بابر کات ہے۔اور حضرت ابوبکر ؓ رونے گئے۔الخ (۲)

یہ ہے اسوہ نبی ،خوشی ، راحت، صحت وافاقے کے موقعہ پر، نہ کہ سیر وتفریک کرنا اور سبزہ زاروں کورونق بخشا،غور کیجئے کیااس طریقہ نبوی سے اس عمل کا کوئی جوڑ ہے جولوں گوں نے گھڑر کھا ہے؟

﴿ برعت، دين كي تحريف ہے:

اوراگربالفرض آب نے سیروتفری فرمائی بھی ہے تویہ ایک اتفاقی بات اورسادھی شکل ہے، جیسے بھی آپ نے مزاح بھی فرمایا ہے اور بعض صحابہ ہے آپ نے کھیلا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان باتوں کواجتماعی طریقہ پراور مشتقل حیثیت دے کرنہیں کیا جاسکتا، اور نہ ان امور کورسم بنایا جاسکتا ہے۔

اسی طرح اگر کسی سبب سے آپ نے سیر فرمائی ہوتو سب لوگوں کاسیر کوجانا

(۱) تاریخ اسلام مولا ناا کبرشاه مرحوم: ۱۸۲۸ (۲) سیرت ابن بهشام: ۱۸۹۸ وغیره

(ماہ صفری دوسے میں جمع ہونا، بے پردگی وخلاف شرع امور کا ارتکاب کرنا کیادین اور سنت ہے؟ یادین میں جمع ہونا، بے پردگی وخلاف شرع امور کا ارتکاب کرنا کیادین اور سنت ہے؟ یادین میں تخریف ہے؟ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے لکھا ہے کہ آ داب وسنن میں تشد داوران کوان کے درجے سے بڑھادینا بھی تخریف دین کا سبب ہے اور یہودونصار کی کی عادت ہے۔ (۱) میا سب بے اور یہودونصار کی کی عادت ہے۔ (۱) یہ بات بالکل صحیح ہے کیوں کہ اس سے دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے جب آ داب وسنن کوان کے درجے سے بڑھادینا بھی براہے۔ تو کھیل تماشوں کو دین کا نام دینا اور ید عات وخر افات کو دین سمجھ لینا، کتابرا ہوگا؟

🕏 سیر وتفریخ اور شیطانی دهوکه:

غور بیجئے کہ ان عوام کو شیطان نے کس طرح دھوکہ دے رکھا ہے کہ ان کونماز کا دیگر فرائض وواجبات کا ، اللہ کے نبی کی سنتوں کا ،کسی کا اہتمام نہیں ہے۔ مگر آخری چہار شنبہ کی سیر وتفریح کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہزاروں خلاف ِشریعت کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔

افسوس کہ ایک من گھڑت سنت کوادا کرنے کے لیے، کئی فرائض وسنتوں کو ترک کیاجا تا ہے اور ہزاروں قتم کے گنا ہوں کا وبال اپنے سر پرلیاجا تا ہے۔ آخری مات اور دعا

الغرض میسب محض شیطانی دھو کہ اور فریب ہے یانفس کی جالبازیاں ہیں کہ دین کے نام پر تیرہ تیزی اور آخری چہار شنبہ کی من گھڑت رُسومات اور بدعات میں پھنسادیا ہے۔ دین سے فی الواقع ان کا کوئی جوڑنہیں ہے۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کودین کاضیح فنہم عطافر مائے قرآن وسنت کی تعلیمات کو حاصل کرنے اوران پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ تمام خرافات وبدعات سے بچائے۔

(۱) ججة الله البالغة : ١٧٠١١